



ذرا پھرسے کہنا

# وراجرك

اميراسلام امير

ما وراب المبارز

باذوق لوگوں سے بیے هماری کتابیں خوبصورت مست بیں خوبصورت مست بیں تزئین وابتمام اشاعت فالدست ربین



حنايطي

امن و فريدا عمدس دار بيكي م وليس و دلام فاله و فريدا عمدس دار بيكي م وليس و دلام اداره و مادرا بيب الشرز اداره و مادرا بيب الشرز مع و بيادلود روق الهور رونشین امحید غسین امحید اور علی ذیشان امحید کے نام

سے کے سمندر، کہا تونے جو بھی اسے کے سمندائیر مذسمے جوانی کی تدی میں تھا تیز بانی ، ذرا بھرسے کہنا



اصل حقیقت بوجی موبرحال ایک بات طهد کدو قت انسانوں اوروا تعات کے دیان ایک بنیرم ٹی دھاگے کی طرح ند مرف وجود رہاہ ہد بھر ہم دم تہ سنے ڈیزائن اور بیٹرن ( ۱۹۸۳ ۲۶۹۹) بنا ناجلاجا ناہے۔ میری بینی کا ب " برزج" میری بیوی فردوس کے ام معنون سے جوائش وقت میری سنگینز تھی اور یہ بچ تھی کاب اُن تین خوبھورت بھے وقت کے نام ہے جو قدرت نے ہما دے مشترکہ انگن میں مرکائے ہیں۔ برزج کا انتساب کھتے وقت یں نے شاہد ان بست سی باتوں کو سوچا بھی نہیں تھا جو گزشتہ مچودہ برس میں فلہور پذر بہائی اور کے معلوم ہے آج پرسطری مکھنے وقت بیں جو کچید سوچ رہا ہوں آ گے میل کر وہ کس دنگ بی صورت پذر سوگا رہتے کا ایک اور شعر یاد آریا ہے

> جائے عبرست ہے خاکدانِ جہاں نوکہاں مندا تھائے جاتا سیے

مرمشک یہ ہے کہ اس کے بغیرا در کوئی چارہ بھی توشیں ، اس فاکدان جہاں میں اسس "انگارہ فاکی" کو بسر مال مبن ، جبکنا ، ومکنا ، شلگنا اور بجسنا ہے اب ان سب کینیتوں کاکون سا تناسب کس کے جھتے میں آتا ہے اور کیوں آتا ہے ، میں وہ بنیادی سوالات بیرج بندی مل کرنے میں مقتل و دانش اورا دراک و و دیدان اپنے لینے طور پر سرگر داں دہتے ہیں مگر آخری تیجہ وہنی کانہ ہے۔ بعنی

وير وحرم آئيسة تكوار تنا

وت كى بهيت بخصى اوقاداودانسانى زندگيوں كے ساتھ اس كے تعلق پر بهت بڑے برطے وہنوں نے بهت بخصى اورائدہ وہنوں نے بہت بخصى اورائدہ اورائدہ

رادُ الله کے خاتے پر باکسر کے کانوں میں اُس کے مینج اور ساتھی کچید سرگوشاں کرتے ہیں وہ ان کوس کے اور کھے۔
کر سر تو ہلاتا ہے مگر اُس کا مجھ میں سوائے لینے حربیت کے سکائے ہوئے اور متوقع مکوں کے اور کچید بھی بنہیں آتا کیم کی میں بھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کو زندگی کے رنگ میں ایک باران کر اُنہا کی وشتی اور طاقت و رح رہا ہے جاتے ہیں ہے وہ اندھوں کی طرح اپریا وفاع کر تا تو ہے بیکن کر نہیں یا تا اور راؤنڈ میر راؤنڈ گرائے جلے جاتے ہیں ۔

مایوسی کے اس سادے منظر کا ہے کے باوجود ہمانے اندرکہیں کوئی چیزاہے صرور ہے جو ہتھ بیار ڈللے کو تیار نہیں ہوتی ایک ایسا دیا ہے جو وقت کی وشنی اور مرز دور ہوا کے سامنے کھی جانے کی کوشش سے باز نہیں رہتا ، ایک ایسا ہیکو ل ہے جو صحائی جب ہوئے کا اعلان کرنا چا ہمتا ہے ، ایک بارے ہوئے نشکر کا آخری بہاہی ہے جو بھا گئے این موجو ہوگئے لیکنی ہوٹی تواروں کے رُخ بر سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے اور گرتے گرتے بھی اپنا کی بجائے لیکنی ہوٹی تواروں کے رُخ بر سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے اور گرتے گرتے بھی اپنا کی باس کی بات کہ بات اور انسان کے باس کی بات وروز ہوں ہوئے اور نواب و یکھنے کی انسانی جاتا ہوں اور نواب و یکھنے کی انسانی جاتا ہوں اور زیر اسرار جذبے اور نواب و یکھنے کی تعدود صلاحیت ہی وہ دو ہتھ بیار ہی جن سے وہ اپنے شب ور دور ہیں منی تواشا اور تراشا ہے تو سے دیا جاتا ہوں گئا ہے اور تراشا ہے دور دور ہیں منی تواشا اور تراشا ہے تو سنب آخر ہی جراغ آخر ہم "کے نعرے مگانے گئا ہے اور سنب آخر ہی جراغ آخر ہم "کے نعرے مگانے گئا ہے اور سنب آخر ہی جراغ آخر ہم "کے نعرے مگانے گئا ہے اور سنب آخر ہوں گئا ہے اور سنب آخر ہی جراغ آخر ہم "کے نعرے مگانے گئا ہے اور سنب زیادہ موج میں آتا ہے تو "شب آخر ہری جراغ آخر ہم "کے نعرے مگانے گئا ہے اور سنب زیادہ موج میں آتا ہے تو "شب آخر ہری جراغ آخر ہم "کے نعرے مگانے گئا ہے اور سنب زیادہ موج میں آتا ہے تو "شب آخر ہم جراغ آخر ہم "کے نعرے مگانے گئا ہے اور سنب زیادہ موج میں آتا ہے تو "شب آخر ہری جراغ آخر ہم "کے نعرے مگانے گئا ہے اور سنب زیادہ موج میں آتا ہے تو "شب آخر ہری جراغ آخر ہم "کے نعرے مگانے گئا ہے اور سنب زیادہ موج میں آتا ہے تو "شب آخر ہو گئا ہے شائل کے سائل کے تو سائل کے تو سائل کی تو سائل کے تو سائل کی تو سائل کی تو سائل کے تو سائل کی تو سائل کے تو سائل کی تو سائل کی تو سائل کے تو سائل کی تو سائل کی تو سائل کے تو سائل کی تو سائل کے تو سائل کی تو سائل کی

اسی ملائے میں تلاش کیا جائے۔

رد خوا بھرسے کہنا "کے عنوان میں گوشتہ کی گرارا ورا عادے کی ایک خواہش جھلک رہی ہے مگر بیصرت ایک خواہش جی کہ ایک میں تو ہمیشہ ماسنی مال اور مستقبل کو ایک ہم شد کی گرارا ورا آگے کی طرف برطعتی ہوئی قرت ایک ہم شدسل کی گڑیاں تھجھتا ہوں اور زندگی کو ایک متحرک اور آگے کی طرف برطعتی ہوئی قرت کے کے طور پر دیکھتا ہوں ۔ کہ می بیجھے مُر کر و کیھنے کی خواہش بھی اسی عمل کا حصر ہے کہ دقت کی محارب دیکھتا ہوں ۔ کہ میں تعلیم کے طور پر دیکھتا ہوں ۔ کہ وقت کی محارب میں آئندہ کے تفور کے لیے رفتہ کا وجود ایک مرکزی ستون کی جینئیت رکھتا ہے۔ ہم کر درنے والا لمحداس متون کے میط میں ایک ابند کی طرح جرانا چلا مانا ہے اور یوں آنے

بست بى تفك جلت قاد لائى جيات آئے قضا ہے ميں، چلے "كا وردكرنے مكت ہے مرعوس

يون بوتا به كراصل معامله ان دونون حدون ك درميان كبير ب ا موستر ب كرانيين

زر مجر سے کتا ۱۲

والا فل" آج " مين اور" آج " كزر يه يوف كل مين بدليا جلا جا تا جد بات مين في النافل" آج " مين اور" آج " مين فداو ضاحت كيما تو كف كالمنشش كي ج جنابياس النافي كومين أسى نظم كي انتقامي لا نو ل كيما توفيم كرنا مون -

سولے وقت کی جہت میں کھوجانے والی آنکے ، تھیر آج کے بیل مرفرک کر آئے چھیے دیکھ روشنی اور تاریخ شاہد ایک ہی ڈال کے بیتے ہیں الموں کا بید فرق نظر کا دھو کا جیے و قت کی اس نا وقتی کے سیلاب میں ، شاہر آج ہی واحد کی سے ا

عمردوال لي دمننت مين كلوميان والي أبحد ، عشر

احبداسلام آنجد ۲۲ ، اگست ۱۹۸ و

۱۹۱ متنازمتربیث گڑھی تناہو، لاہور

### مزنبيب

ا — ایک حمد برنظم (نظم) ، ۱۰ ایک حمد برنظم از نظم) ، ۱۰ ایک حمد برنظم از نظم) ، ۱۰ ایک از نظم از نظ

١١ مجهان استارا وموند أب ونظر ، ٢٠٠ ١١ - المعرَّبيّا (نظم) ، الهم ١١١٠ - ١١٠ - ١١٠ ١٥ - نذروطن - يحد ما ي ١٥ ١٦ - انجي کيد وٽور ميں رنظم ۽ ٥٠٥ ١٤ - كن رات كي المحمول من يمان سمر مود (عزال) . ١٥٥ ۱۸ - اس تعبدتیری جیس ونظم) ، ۲۹ 19 - كون سي د دل ك يس مرينس رعزي ، ٥٥ -۲۰ سے بیٹر کو دیک مگر جائے یا آدم زاد کو تن (عزن) ، ۴۰ ۱۱ - هم کی سیرمیان دنوی ۱۰ اید ۲۲ \_ مے کیے صدیوں کی بیاس وریاتی . . . . وغرب ، ۲۲ ٦٢ - آج نظر : ٢٢ ١١٠ \_ كرنك بن تسديد على كيد ول إدمر عد وعرب ، ١١٥ ۲٥ -- دراكى مواتىزى كى ئى يى نى دىمورى ، ٢٩ -۲۷ - تریزدے کو چاہتے وعرن) ، ۲۷ ٢٠ چيري کے دی تت اف ورطرن سے رعزوں ، ٢٠ مع \_ چىرى پەم سەزىد كوچىد داكى دن رىزى) ، مى ٢٩ \_ سينے کے بات کریں رنفی ، ٢٥ ۳۰ ـ منظر، مرمنظ ونعمر ، ۵۵

ا سے خواب اور خدشتے (نظم) ، ۸۸ ٣٢ --- بين أوروه ونظم ) ع ٨٠ ۲۲ - ده تو کیمری بسار کے دن شخصے! (نظم) ۱۰ ٣١ - ايك كرة امتخان من ونظم ) ، ٣١ ۳۵ — کوئی بھی آدمی بورانہیں ہے۔ رغزل) ، ۲۹ ۳۱ - مجمر محمی دنظم) ۵ ۸۸ ۳۷ - كان آكے ركے تھے رائے .... (عزل) ، ۹۰ ۲۸ - اپنے گھر کی گھڑ کی سے ۰۰۰۰ دعزل) ، ۹۲ ۲۹ - بواسیلی بیاتی ب دنظم ) ، ۱۹ ۳۰ س بانجم اراده اورکوئی! (عزل) ، ۹ ۹ الم - قاصد وتظمى ، 99 ۲۲ - شهد کهیں کے سم کوئی رعزل ۱۰۰ ۳۲ - ده جواً دير بي مينها جواء اور يه دعزل ، ۱۰۲ ۲۲ - صدائة آست دنظم ، ۱۰۴ ٥٥ - الخديم الدومر عيقي بن ١٠٥٠ والزل) ، ١٠٥ ۲۷ - شمع عزل کی لوبن جائے .... (عزل) ، ١٠٤ عهم - ایجی تو رنظم ) ۲۰۰۰ ٨٧ - حضور يارمي مرت التناكر كه نف وعزل ، ٩٠١ ٢٩ - ونفت يجي كنّ ظالم ب (نظم) ، ١١١

۵۰ دومری طاقات (نظم) به سااا
۵۱ - آگ کل تقی سینه بیند . . . . (عزن) ۱ کا ا
۵۲ - نیرے دصیان کی تیز جوا (نظم) : ۱۹ ا
۵۳ - بیٹریس کر اجبنی کاسامنا اجبالگ (عزل) ، ۱۹ ا
۵۳ - جیٹریس کر اجبنی کاسامنا اجبالگ (عزل) ، ۱۹ ا
۵۵ - ایک آزار جوئی جائی نظم (نظم) ، ۱۹۱۱
۵۵ - ایک آزار جوئی جائی ہے ایک نظم ) ، ۱۹۱۱
۵۵ - فرگ مجت کرنے والے (نظم) ، ۱۲۹ ا
۵۵ - شہراً جرام جوثو آباد کروں (عزل) ، ۱۲۹ ا
۵۸ - درد کے رشتے عجب جیں (نظم) ، ۱۲۹ ا
۵۹ - جو اُزک زیمن شام ہے . . . . (عزل) ، ۱۳۹ ا
۵۳ - شمن ناکا کہ جو نیا کسی کی دعزل) ، ۱۳۹ ا

ورا يركن

ابك حمدينظم

مرسے خیالوں کے بیچ وخم سے فلاکی ہے ممت وسعتوں کک جہاں اندرجہاں ہے انت گردشوں کا جوسلسلہ ہے بہان اندرجہان ہے انت گردشوں کا جوسلسلہ ہے بہرسب اُسی ایک فرات واحد کا آشن مہے وہ ذات واحد

کرجس کے اثبات کے صبومیں وہ کھکٹا ٹیں بھی صلی رہی ہیں جو اپنی رفتار روشنی میں اُزل سے میری طرف رواں ہیں گرزنہاں ہیں ، گرزنہاں ہیں ،

گرنهاں ہیں وہ میری آنکھوں کی دسترس سے
کہ میری آنکھیں نورڈشنی کے بس ایک ذرّ ہے ،
بس ایک سُورج کی سلطنت میں بھٹک رہی ہیں
یہ ایک سُورج کوجی کی متی سے میرے دن دات مُجوٹنے ہیں
یہ ایک سُورج کوجی کی متی سے میرے دن دات مُجوٹنے ہیں

ورابيرسے كمنا

یہ اس کے کھوڑے کی گرو اے ہے بہ مبری مسنی کا حاشیہ سے !

میں اس کو کس طرح سوچ یا ڈن کہ میری آنکھوں کی بہلیوں میں سوائے جبرت کے کجید نہیں ہے! کہ میری بے صرفہ مشعبوں میں سوائے جسرت کے کجید نہیں ہے!

جوجُهُونَا جِابِهِ فِي تُوجُهُونَه بِا وُن زباں بہرجب اُس کا نام لاڈن نو ذائنے کی گفت میں مکھے تمام الفاظ مجُول جا وُن مین بیم شب کی گھنی اُداسی بیں ابینے سائے کے دُوبروہوں اور اُس کو آ واز نے دیا ہوں جوضوت و آ ہنگ کے دسیوں سے ما دراہے جومبری بے من خواہنوں کا قطب تماسیے ذرا بعرسے کت 19

محمی میں میں میں انہیں ، گھروں۔سے بچھڑی بیہ فاخبائیں' (حوكهكت ون كراست ببرروان مو في تفيس) مرسے زمان ومکاں سے آگے مرے تختیل سے اور میرے کماں سے آگے صدددِ حدّباں سے آگے کی وسعتوں سے بیٹ کے آتی ہیں اورمیرے بہو کی دا دی میں گو نجتی ہیں مين سوجيا مون میں لینے ہونے کے اور نہ ہونے کے مخصے میں برسوجیا ہوں يرميرے چاروں طرف جو بھرى موئى خلاسے بیں اس کے اندر ہوں ہ اس سے باہر ہوں ہ إس كاحصته مبول ۽ باكركياسه وو ورا محرسے کت

#### نعن

اُداسی کے سفر میں جب بہوا اُرک اُرک کے جبت سوا دِ ہجر میں ہر آر زو ہجب چا ہب ملتی ہے کسی نا دیدہ غم کا کہر میں لیٹا ہوا سایا

زمیں تا آسماں بھیلا ہوا محسس ہوتا ہے زمیں تا آسماں بھیلا ہوا محسس ہوتا ہے گزرتا وقت بھی تھہرا ہوا محسس ہوتا ہے قوا ہے میں تری خوشبو

قوا ہے میں تری خوشبو ،

فرا مصطفل ، صبّ طال کے نام کی خوشبو ول وحشت زدہ کے ہاتھ رہے یوں ہاتھ رکھتی ہے دل وحشت زدہ کے ہاتھ رہا ہوا محس ہوتا ہے سفر کا راست گنتا ہوا محس ہوتا ہے

## خزال کے انری دن تھے

نزاں کے اخری دن تھے
ہمارا ئی نرٹھی کیکن
ہمارا ئی نرٹھی کیکن
ہموا کے لمس ہیں اک بے صداسی نعمگی
مسوس ہموتی تھی
درختوں کے نخیتر میں
کسی ہے آسرا اُم بدکی کو تھر تھراتی تھی
گزرگا ہوں میں اُڑنے خشک بینتے
اجبنی کو گوں کے قدموں سے لیٹتے اور اُلجھتے تھے
اجبنی کو گوں کے قدموں سے لیٹتے اور اُلجھتے تھے
نواک مجمولی ٹہوئی تھمویر جیسے کوندجاتی تھی ،

زا پوسے کن ۲۲

ہراک منظر کے جہرے پر ارزتی بے کلی کی رشیب ملین کت بیری تھی نظررسند ند باتی تھی

كجيد البيابي سمال نفاحب دہ میرے بخن کے محرا میں ساون کی طرح اُڑی مرے سانسوں میں مہکی تھی الکاموں کے تاہے، آرزو کے استعارے تھے ، تناوں کے سیل شوق میں بہنے مگی تفی وہ مرے بینے یہ مردکھ کر ایانک مسکوائی ا در کچھ کینے مگی تھی وہ ۔ . . . نه مانے کما تھا وہ جملہ! وه أس كا ادص كهاجُله، جوعنج كيطرح أن كانبيتة مبوشون يبريجوما تضا اُسی کے کوئی کوئل بڑے ہی در دسے کو کی تھی وہ جیسے ، اجانک بیندسے مبائی تفی اور اُس نے بڑے وکھے فلک کی سمت دیکھا تھا

فرا بجرسے کت مع ۲

ده بولی نفی ۔ . . . « تناره نشام کا رونش مواسعے ، اب میں حلینی مبول!"

خزاں کے آخری دن ہیں اگر کے کمس ہم آئی ہے۔ مداسی کی میس ہوتی ہے اور کی کمس ہم آئی ہے میں اگر کی مانوں میں کہنی ہے ، کوئی مانوس سی خوش کو اور میں کہنی ہے ، " بھراس کے خش کا محرم نوا دل ہونے والا ہے ۔ وہ اُس کا اُدھ کہا جملہ ۔ والا ہے ۔ اُس کا اُدھ کہا جملہ ۔ والا ہے ۔ اُس کا اُدھ کہا جملہ ۔ والا ہے ۔ اُس کا اُدھ کہا جملہ ۔ والا ہے ۔ اِس

در بجرے <u>کن</u>

## زنجبر

ربیت کی لوح بہ مکھ ہوئے دریا کی طرح
بہ جو ہرداہ کے ہمراہ جاتی ہے

کمیسی و بوار سہے ببر با
از از ل تا بہ ابد
خواب اورخواب کی تعبیر کے مابین جو بہ
بھا گئے وقت کی ٹوارسی لمراتی ہے
بیج ہرموڑ ببہ رکنے ہوئے رسنے کی طرح
یرجو ہرموڑ ببہ رکنے ہوئے رسنے کی طرح
شولتے باؤں کی زنجیبنی جاتی ہے
ڈولتے باؤں کی زنجیبنی جاتی ہے

درا پیمرسے کمنا ۲۵

نفظ کی راہ میں معنی کی گزرگام وں میں کو ن سے سیج کو چھپانے کے بلیے حکموٹ اشیج کے پر دے کی طرح مائل ہے ۔ یہ بھی معلوم نہیں ۔ یہ بھی معلوم نہیں ۔ کو ن ناظر ہے بہاں اور تماشا کیا ہے ؟

ربت کی نوح بہ مکھے ہوئے دریا کی طرح ازافق تا بہ افق

نمک کی دیوار میلی مبائی ہے ۔ شک کی دیوار کے اُس پار کا منظر کیا ہے ؟ کون بنلائے مجھے ! بات کا روپ ہے کیا ، بات کے اندر کیا ہے ؟ فرا پھرے کنا

O

تؤنهين ، تيرا استعارا نهين أسمان بركونى مستنادا نهيين وہ مرے سامنے سے گزرانھا! بهربهی می جیب ریا، برکاران می وه تهیں ملنا ایک بار ہمیں اور بر زندگی دوبارا نهیس ہر مندر کا ایک ساحل ہے بهجر کی دات کاکست را نہیں ہوسکے تو نگاہ کر لینا نم په مجھ زور تو ہمارا نہیں ناؤ التي تو به سروامعساوم زندگی موج ہے، کنارانسیں!

ورا پیم سے کت

مرنے کا تردے غم میں ادادہ بھی نہیں ہے

ہے عشق مر انسن زیادہ بھی نہیں ہے

ہے یوں کہ عبارت کی زباں اور ہے کوئی
کا غذمری نفت دیر کا سادا بھی نہیں ہے

کیوں ویکھنے رہنے ہیں تاروں کی طرف ہم!

حب اُن سے ملاقات کا وعدہ بھی نہیں ہے

کیوں راہ کے منظریں اُلجھ جاتی ہیں اُلمعیں!

کیوں راہ کے منظریں اُلجھ جاتی ہیں اُلمعیں!

حب دل میں کوئی اور ادادہ بھی نہیں ہے

O

زرا بھرے کن ۲۸

کیوں اُس کی طرف دیکھ کے باُوں بیں اُسطے دہ شخص حسیں إنسان زیادہ بھی نہیں ہے

کس موڑ ہے آیا ہمیں ہمب رسلسل! ا متر نگر وصل کا وعدہ بھی نہیں ہے۔ بخصر کام مرسے کیوں ا نکھ کسی کی! المحمد مورجو کیوں ا نکھ کسی کی! درابیرے کت ۲۹

## رحمان بابا کے بلے ایک نظم

ده نیم شب کی گھنی اُداسی میں اپنے سائے کے دُوبرو تھا اور ایک جیرت کا شامبانہ سا چارشو تھا

> یمی وہ جیرت ، یمی وہ ہتی شکار جیرت تھی جس کی لٹنگوں سے اُس کے لفظوں کے بخت جا گے ، بہاڈ جھمکے ، گلاب جمکے ، درخت جا گے !

زایجرے کتا اس

وه واویوں کی گھنی اُواسی میں اوار مینے والا وہ اُن سکھے نفظ بڑسے والا وہ اُن سکھے نفظ بڑسے والا وہ اُن سکھے نفظ بڑسے والا ده میری ادمنی وطن کا شاعر ده میری ادمنی وطن کا شاعر جو ایپنے نفظوں میں جی کہا ہے دہ اُس کے گیبتوں کا تھاممافر میں جی کہا تھاممافر میں جی راک سفر کا جو ننہا ہے میں جس تیبتر کی راہ میں جو ا

نابچرے کن ۱ ۲

#### ذراسی بات

زر گی کے میلے میں ،خواہشوں کے ریلے میں تمسے کیا کہیں جاناں ،اس فدر جھیلے ہیں وقت کی روانی ہے ، بخت کی گرانی ہے مخت بے زمینی ہے سخت لام کانی سب الجرك مندس شخت اور شختے کی ایک ہی کہانی سہے نم کوجرسانی ہے بات کو ذراسی ہے بات عمر بحبر کی ہے (عمر عبر كى باتب كب دو گھڑى ميں سوتى بيں! درد کے سمندر میں اُن گنت جزیرے ہیں ، سے شمار موتی ہیں ) دُوا مِهِرِ مِسَّمَاتُ ۲۳۲۲

أنكهك دريج مينتم تحوسمايا تفا بات اُس دبیٹے کی ہے بات اُس سکلے کی ہے جولہو کی ضلوت میں حورین کے آیا ہے افظ کی فصیلوں بر ٹوٹ ٹوٹ جا آہے زدگی سے لمبی ہے ، بات رَت چکے کی ہے راستے ہیں کھے ہو! بات شخلنے کی ہے شخلئے کی یا توں میں گفتا گواضا فی ہے یار کرنے والوں کواک تکاہ کافی ہے بهوسکے توشن ماؤ ایک دن ایسے ہیں تم سے کیا کہیں جاناں اس قدر جمیدیں

ذرا میرے کن ۳۳

دُور تلک ویرا نه سب كب نك بطلة جا ناسبے المبين كے بانفوں میں مفتل کا بروانہ ہے جائے والو، باد رہے شام ڈھلے گھرجا نا ہے فرق بے کھید کرداوں میں یاتی کھیل برانا سیے سچی بانیں کون کر ہے کون بہاں دبوانہ ہے تجھ سا دُوجا دیکھنے کو متى مجى بيئے سونا مجمى دل تھی عجب خزانہ ہے

زرا بھرسے کٹ ممام

#### مجبت

مجتن اوس کی صورت ،
بیاسی پیکھڑی کے ہونٹ کو سیراب کرتی ہے
مرائی کاوں کی استینوں میں انو کھے دنگ بھرتی ہے
سرے جھٹیلے میں ، گنگناتی مسکواتی ، جگرگاتی ہے
مجتن کے دنوں میں دشت بھی محسوس ہوتا ہے
کسی فردوس کی صور ت
مجتت اوس کی صور ت
اوس کی صور ت!

مجتن ابر کی صورت دلوں کی سرزمیں بید گھرکے آتی اور برستی ہے جمن کا ذرّہ ذرّہ حجومتا ہے مسکرا تا ہے از ل کی بے نمومٹی میں سبزہ سراٹھا تا ہے مجتن اُن کو بھی آباد اور شاداب کرتی ہے جو دل ہیں قبر کی مشور سن مجتن ابر کی مشور سن!

مجتت آگ کی مئورت ،
مجھے سینوں میں ملتی ہے تو دل بیدار ہوتے ہیں
مجت کی بیش میں کچھ عجب اسرار ہوتے ہیں
کر مبتنا یہ محطر کتی ہے ،عردس جاں مہکتی ہے
دلوں کے ساملوں پر جمع ہوتی اور بکھرتی ہے
مجتت ، جماگ کی مئورت
مجتت ، جماگ کی مئورت ا

در پیرسے کن ۱۹ س

مجتن خواب کی صورت ، بگاموں میں اُزنی ہے کسی مہناب کی عثورت تاليد آرزو كے اس طرح سے جمكاتے ہيں كربيجانى بنين جانى د إل بے تاب كى مورت! محبت کے شجر برخواب کے سخھی اُ ترتے ہیں تو شاخیں جاگ اٹھتی ہیں تفك بارد ارد حرب زمين سع بات كرتے بي . نوکب کی منتظر آنکھوں می*ں* شمعين جاك الحقتي مين محبتت إن مين حلتي سيرجرا غ آب كي موت مجتن اخواب كي صورت إ

> مجتت درد کی صورت گزشته موسموں کا استعارہ بن کے رمہتی ہے شبان ہجر ہیں' روشن سنارہ بن کے رمہتی ہے منڈیروں پرجراغوں کی کویں جب نظرتھرانی ہیں

درا پرسے کتا عسو ۔

گریں ناائر بری کی ہوائیں سنساتی ہیں گل میں جب کوئی آہٹ، کوئی ساینہ میں دہتا وکھے دل کے بیے جب کوئی ہی صور کہ بین شانے تو غموں کے بوجھ سے جب ٹوشنے مگتے ہیں شانے تو یہ اُن پر ہاتھ رکھتی ہے کسی ہمدرد کی صورت ! فضا میں تیرتی ہے دیرتک بہ گرد کی صورت ، بہ گرد کی صورت ، درا بجرسے لمنیا ۸ سا

مقتل میں جی اہل جنوں ہیں کیسے عزل خوال ، دیکھونو! ہم بہ بیتھر پھینکنے والو ، ابیٹ گریباں ، دیکھو تو! ہم مجی اُڑا میں خاک بیابال ڈٹرسے تم گزرو توسهی ہم مجی دکھا میں جاک گریباں ، کیکن جانال دیکھو تو!

اسے تعبیری کرنے والو، مستی مانا نحواب سهی اس کی دات میں جاگو تو، بہنحواب پرایشاں دیکھو تو!

ا ج سائے گم میم بین کیون چاند ہے کیوں سودائی سا آئے سے بات کروا اس مجسب کا عنواں دیکھوتو!

كس كيفن كي بنني سهديد إكس كرو كام بله مهد! الكوائفا الدخواب زليخا، يوسعب كنعال ديكيونو!

جوهمی علاج در دکر د، میں عاصر مہوں ، منظور مجھے لیکن اک شب امجد حجی ، دہ جب مرہ ناباں، دیکھو تو فلاہمرے کتا

## مج إباتارا وصورتاب

ننارا ڈھونڈنا ہے نناروں سے بھرسے اِس آسماں کی وسعتوں ہیں شجھے ابنا ننارا ڈھونڈنا ہے

ناک پر کہکشاں در کہکشاں اک بے کرانی ہے ندائس کا نام سے معلوم ، ناں کوئی نشانی سے

بس اتنا یا دسیے مجھ کو ازل کی مبرح حبب سادے شادے الوداعی گفتگو کرنے ہوئے دستوں یہ نیکلے تھے درا پھرسے کنا • ہم

تواس کی آنکھ میں اِک اور تارا حجاملایا تھا اُسی تاہے کی صورت کا مری ہیں گہوٹی آنکھوں میں بھی اک نواب رہتا ہے بیں اجینے آنسوؤں میں اجینے خوابوں کو سجانا ہوں اور اُس کی راہ تکتا ہوں شنا ہیں گھوٹی جاتی ہیں جہاں یہ کھوٹی جاتی ہیں وہیں سے مل بھی جاتی ہیں

مجه اینا سارا دهوندناسید

ذرا بچرسے کت ۱ م

## ا\_ہے ونیا

ا ہے و نبا ، سم کب کا نیر ہے ساتھ جلیں! جوموزوں ہیمانہ دیکھیں اُس مبیں و صلتے جا نبیں چہرہ بدلیں ، لہجہ بدلیں ، آنکھ بدلنے جا نبیں! کب نکسیم اس مجھوٹ کر میں ٹوپنی جلتے جائیں

اندرکی اسس آگ میں کتنا اور حب کیں!
اے ڈنیا ہم کب کت تبرے ماتھ جیلیں!
ایٹ ڈنیا ہم کب کک تبرے ماتھ جیلیں!
ایٹ شک کی دیواروں کے بیچے بیٹھے ہیں
دیکھ در ہے ہیں ، بھر بھی آ کھیں میچے میٹھے ہیں
دوست ہمارے سرجھاڑی کے تبیجے بیٹھے ہیں

ذرا پیم سے کمنا ۲۲ م

اک دُوجے کے خُون پر کتنا اور پلیں!

اے دُنیا ہم کب کا تیرے ساتھ چلیں!

اے دُنیا تو چارطرف ہے تیرے رُوپ ہزار

جو بھی بھاگے ، مبنا بھاگے! تجھ سے نہیں فرار

آب مریں یا تجھ کو ماریں ، دونوں ہیں دشوار

کب کا ہم بجھنا ہیں کب کا باتھ ملیں!

اے دُنیا ہم کہ یک کا بین کہ باتھ ملیں!

فرا پھرسے کنا ماہم ۔

ماسهي

میکنوکه سندارا نها ترسه بام به حوجبکا وسی نام بهمارا تها

دریا وُں کے دھارے ہیں تم مانو کہ نہ مانو ہم دل سے تھالے ہیں

> ئیمولوں کی کیاری ہے ترک دل کی خوشی سجنا ہمیں جان سے بہاری ہے

قصے نہیں دوہراتے حبر ملمحے گرز جائیں وہ مراکے نہیں آتے درا پیمرسے کن مهم

> رنیا مرے ماتھ بھلے مرچیز تھہر جائے جب تم سے بات بھلے

بیکواد نہیں کرتے حبب ساجن بات کیے انکار نہیں کرتے

> ادلوں سے اندی ہوں مجو مرضی صاحب کی میں آس کی باندی ہوں

بهتا مُهُوا ساگر بین تک ایک نظرماً بین دو کیل کے مسافر ہیں زرا بھرے کنا۔ مم

> آ داز کا صحرا سبیے به زخم حدائی کا درباؤں سے گراسیے

کچھ کام تو کر جائیں تری جاہ میں زندہ ہیں تری داہ میں مرجائیں

> اک مُصُول نه بهو جائیں تری داجی کے مرسنے تک بهم مُرصول نه مهوجائیں

سوجوں بگھبروں بیں کچھ بھی تو نہیں بیتے سیسے یار مناؤں میں درا پرسے کن ۱۹

مذروطن \_\_ بطط ماسب

اکس خواب سفریں ہے مجھولوں میں نہیں اترا مجوزنگ شجر میں ہے

رحمت كا انتاراب اس كوراندهرس بين اس كوراندهرس بين أمير كا تاراب

> بھر بات نہیں حب لتی جو ببر سے کٹ جائے وہ شاخ نہیں بھلتی

زرا پھرے کتا ۲۷

> اب فرض حفاظت سبے یہ پاک وطن ساتھی اللہ کی امانت سب

اک باغ سنے ابیا ہو فاک کے شختے پر کوئی اور نہ اُس جیسا

> ہم تاج یہ ہمراہیے ونیا کے سمندر ہیں یہ ممکک جزیرہ سہیے

باغوں میں کھییں کلیاں رہیں روز فیامت کک آباد تری کلسب ں! ورا پھر سے کتا

تعت ربر نهیں بنتی حرب خواب اُدھورا ہو تعب بنتی

> یہ خواب رہے 'زندہ ہے آج بھی بردنش کل اور ہو"ناسب دہ

گلزار بنا دیں گے اس جاند زمیں کو ہم ناروں سے سجا دیں گے ورا پھرسے کتا ۹ م

> پہچان ہماری سیے یہ پاک زمیں یارو جند جان ہماری ہے

کرنوں کے اثنا رسے ہیں یہ جاند ہمارا سہدے ہم اس کے متالے ہیں

> اک چاند، اک تارا ہے الدانا ہوا پر حیہ اعلان ہمارا ہے

تعمیر کی صورت ہے اس دلسس کا ہربجہ نعبیر کی صورت ہے درابیرے کنا • ۵

## الحمى كجير دنوں بي

ابھی کچھ دنوں میں مری عمر کی اک دیا تی ، بہتج تھی دیا تی گذشتہ دیا تیوں کی ما تندفردا سے انجم سے انجم سے انداز کھے مہوجائے گی وقت کے دشت جبرت میں کھوجائے گی ۔۔

ننب وروز کے اس تسلسل میں جالیس برسوں بہ بھیلے بہوئے خواب مجھ سے بہتہ بو چھتے ہیں خود اینے ہی جھوڑے مہوئے راستوں کا! مسلکتے ہوئے بے صدارت مگوں کا مسلکتی ہوئی بے تمر بادشوں کا! لہو میں محب لتی ہوئی خواہشوں کا

وہ لمحے ، جوغم کی کمانوں سے جیکوٹے تو سیدھے دلوں میں ترازہ ہوئے!
وہ لمحے ، جوغم کی کمانوں سے جیکوٹے تو سیدھے دلوں میں ترازہ ہوئے!
وہ لمحے ، جنعیں جیکو ل جانے کی خاطر میں اُن دیکھے رستوں ہے جات رہا وہ لمحے ، جنعیں دیکھنے کے لیے میں حب اغوں کی مانند جات رہا جمع و تفریق کے ایس ساطل میں
جمع و تفریق کے اس ساطل میں
جو لمحے میں گوڑ سے بلٹتا نہیں
وقت کے آئے میں کوئی مکس بھی
وقت کے آئے میں کوئی مکس بھی

(٢)

وقت شطرنج ہے! میں کی جالوں کو رگفنا ، شاروں کے سگنے سے کمتر نہیں فرا پھرے کن

ادر ہماراسفر — بیرازل سے ابدیک کا ساراسفر! انہی جید خانوں کی گردش میں ہے ، ان سے باہر نہیں!

(m)

تمرکی جس دیا ٹی کی مسرحد پید میں ہوں وہاں برزمانے! كمانوں سے جھوٹے، بھٹاتے ہوئے تیر جیسے زمانے! بس اک یل کورکتے ہیں آئیں میں ملتے ہیں اک دوسرے کی طرف ویصنے ہیں ... ، مراس سے بہلے کہ کچھ بول یائیں اُون کے اِس اُلجے ہوئے دھیرکا اِک سراکھول یا کمیں ملاقات كى مهدت مك نفس ختم ہوتى ہے اور زندگی جبل کے داردن کی طرح إن زمانوں كو بھر برکوں کے اندھیرے میں لے جاتی ہے

فرائیرے کتا

وقت کی بیرکیں
جن میں ماضی تھی ہے اور آئندہ تھی ۔۔ مال کوئی نہیں
ایک بیل کی طرح
عمر کے اس مندر برخشہ ابوا کوئی لمہنیں ۔ سال کوئی نہیں
اتھی کچھ دنوں میں مری عمر کی برد ہائی بھی گزری دہائیوں کی مانند
فردا سے اُبھرے گی اور راکھ ہوجائے گی
وفت کے دشت جیرت میں کھوجائے گی ا

کس رات کی انکھوں میں بیمان محسد مہوگا بہ خواب جو کونیل ہے ، کس رُت میں شجر ہوگا آنچل کی ہوا رکھنا ، کو اسس کی بجا رکھنا به شمع جدهسسر مهوگی ، بردانه اد صر مهوگا جب دات کے بروے سے بھردات کل کے أس وقت كدحرجات ، جو ابل نطند بهو كا تاریخ کے حسیب کر میں وہ مور نہیں آنا جب شاد میں ہوں گے ، آباد بگر ہوگا بحضتے مہوئے تاروں کی جھبل محمی منیمت ہے اس تظهري موني شب مين كجيد وميم سفر مركا

وزاہم سے کت

افکار بہ بہرا ہے ، فانون بہ تھمرا ہے جوصاحب عرب ہے دہ شہر بدر ہوگا

محسس بہ ہوتا ہے ، ہر صلنا ہوا تارا گردے ہوئے وفتوں میں اک زحت مہر ہوگا سسے ہوئے بنجی کی آواز بنانی سے!

اس کا بھی بہیں کوئی، جلتا ہوا گھر ہوگا

فرا محرسے کنا

اس عبيد عمري جيب مي

النظمع كوست جانان ، سيئنيز بُهوا ، مانا كوابنى بجاركهنا - رستون به مگه ركهنا

ابسی ہی کسی شب بیں آئے گا بہاں کوئی ، کچھ زخم دکھانے کو اکس ٹوٹا ہوا وہدہ ، مٹی سے اٹھانے کو

 اسے شمع کوئے جاناں دہ فاک بسردائی ۔۔۔ وہ سوخت بروانہ حب آئے بہاں اُس کو مایوسس نہ لوٹانا! بہوتبر ہمواکنتی ، نو ابنی بجا رکھنا ، بوتبر ہمواکنتی ، نو ابنی بجا رکھنا ، رستوں بہ مگررکھنا ۔۔ دائی کا بنا رکھنا ،

اس بھبد بھری بیب میں اک بھول نے کھندنا ہے! وس نے انہی کلیوں میں ، اِک شخص سے ملنا ہے!! زرا پھر ہے کتا ۵۸

کون سی چیز دل کے بس میں نہیں دل مگر اپنی دسترسس میں نہیں

یه نوسم بین جوخار وخس مین بین منزل گل توخار وخس میں نہیں ا

کب سے انکھیں تانسی بیں اُسے ایک دن بحوکسی برس بین نہیں

حبم کتنی برای حقیقت مو! دل کی تسکیس مگرموس بین نهیں

کامران ، عاشقی کی منزل میں سے وہی دل جومبین بس میں نہیں درا پھرے کنا 90

دیکھ کی جننزی زمانے کی وعمل کا دن کسی برس بین نہیں

(ق)

نارسائی کی دصند کے اُس بار عشق میں کیا ہے جو موس میں نہیں!

لذت بُرِ كشادگى سك سوا! باغ مين كياسية جوتفس مين نهين! 0

پیر کو دیمک مگ جائے با آدم زا د کو عم دونوں ہی کو امبر ہم نے بیخنے دیکھی کم "اریکی کے ہاتھ بہ بیعت کرنے والوں کا مُورج كى بس ايك كرن مصطَّف مِا مَا سِي دُم رنگوں کو کلیوں ہیں جینا کو ن سکھانا ہے! نتبنم سيس وكناسسيكمي! تتلى سيم رم! المحمول مي يريك والخواب مد بجهف يأسى دل کے جاند حراع کی دیمجو، تو نہ مومدهم بنس پرنا ہے بہت زیادہ عم میں معی انساں بهسن خوشى سے بھى تو أنكھيں موجاتى بين لم!

عمر کی سیطرصیاں

بإن استو دوستو! جوبجبي ونباكيح اُس کو برکھے بنا ، مان لینانہیں . ساری ونیا بیر کہتی ہے ، یربت په چره صنے کی نسبت اُنز نا بهت مهل ہے كسطرح مان ليس م سنے دیکھانہیں! سرفرازی کی دُھن میں کوئی آ دمی جب بندی کے رہنے بہ جلتا ہے تو سانس تک تھیک کرنے کورکٹانہیں ا دراُسی شخص کا عمری میرهیوں سے انزنے ہوئے يا وُنُ الْمُتانِينِ إ اس بلے دوستو ،جو مجی دنیا کھے اس كو بركھے بنا ، مان لينانہيں ۔

زرابیمرے کنا ۲۲

ساری و نیا به کهتی سیسے اصل فرندمسافر کی آنکھوں میں بھیلا ہوا نواب ہے کس طرح ما ن لیس ، تم نے دیکھانہیں . عمرك اس سراب اجل خيروين خواب نوخواب بین ہم کھنی اُنکھرسسے جو بھی کچھ دیکھتے ہیں وه ميو پانهيس راستے کے لیے (داستے کی طرح) آدمی اسینے خوابوں کو بھی کاٹ دسینے ہیں لیکن متلكتا بهوا راسته عفرمجي کنتا نهيں! اس سبلے دوستو جوتھبی وٹیا کیے أس كوير كھے بنا ، مان لينا نہيں ۔

بطے کیسے صدیوں کی بیاس اور یانی ، ذرا تھے سے کہنا بڑی ولرہا ہے بہ ساری کہا نی ، ذرا بھرسے کہنا كهاں سے حیلا نفاحث اِ ٹی كا سایا ، نہیں دیکھ یا یا كررست مين خفي أنسوون كي رداني، ذرا بيرسي كهنا بُهوا ببرخبر نوئسنانی رہے اور ہیں مشنتا رہوں بدلنے کوہے اب یہ موسع خزانی، ذرا بھرسے کہنا مکر جانے والا کہمی زندگی میں ،خوشی بھیرینہ بائے! یونهی ختم کریس ، حیلو بیرکها نی ، ذرا عیرسے کهنا سے کے سمندر اِ کہا تونے جو بھی اسٹسنا ہر نہ سمجھے جوانی کی نتری ، میں تھاتیر یا نی ، ذرا بھرسسے کہنا

زرا پھرسے کنا ۲۲

آج

ير" آج" جو كل مين زنده تصا و"كل" جو آج مين زنده سے وه كل" جو كل "كيساته كما وه كل" جو المجي المذهب گزر جيك اور آنے والے ، جننے "كل" بي ، جننے" كل" خفے إ ان كا كو ئى وجود نەم و نا مم اورنم بے اسم ہی رہتے "آج" اگر موجود مذہوتا مكن ہے "آبنده" صرف إك نواب موجس كي تعبير سي صنے والى سارى أيميس دوب حكى مول! (لیکن ده خود بجه کر تھی رنشنده ہو!) ہوسکتا ہے در دفته" کی د بلیز پیرتفهری تعبید بھری اس آنکھ کے اندر

زرا پھرے کتا - 40

مجميا مبوااننده مبو! "ائند" كەممنە بەيۋى يىغىب كى جا در أغمه جائے تو موسکتا ہے اس میں ہمارا اور تمصارا ایک اِک لمحدزنده میو ر روش اور تابنده مهو!) كبكن يربحي دحيان مين ركصنا ہوسکتا ہے آنے والے کل میں ہمارا " آج " نہ ہو اورائس کی جگہ اك ليسے وقت كا سايرسا رقصنده ميو، جو ماضی ، حال اور منتقبل کے تبین کناروں والے اس دریا سے کیسر باہر ہو (ادر کہیں سے جنم ہواس کا ۔۔ادر کہیں بہظاہر ہو!)

> ماعنی ، حال اورتنقبل ، تین کناروں والے اس درباکے اندر ابنی اپنی موجیں مارتے جلتے ہیں

درا پھرسے کن ۱۹۹

بھرائی لہرمیں ڈھلتے ہیں جومبیح ازل کو اچلی تھی اور اب کہ کہ معتق سے ! اسی معتق لہرکے بے خود قطرے ہیں ہم ، ہم اور ہم سے اربوں ، کھربوں رگز دہ جکے اور آنے والے) سو، اے وفت کی جبرت میں کھوجانے والی آنکھ سے مظہر!

" آج "کے بل بردک کر آگے ہیں جو کھھ
رڈشنی اور تاریخی شابر کی ایک ہی ڈال کے بنتے ہیں !
محوں کا یہ فرق نظر کا دھوکہ ہے ،
وفت کی اِس " نادفتی "کے سیلا ہیں ۔ شاید !
" آج " ہی واحد کمی ہے !!
عمر رواں کی دہشنت میں کھوجانے والی آنکھ \_ عشر!

ورا پھرے کنا ۔۔

گرزے ہیں ترے بعد تھی کچھ لوگ إدھرے یکی تری خوشیو نه گئی ، داه گزر سے کیوں دوستی، مجیتی ہوئی انکھوں میں ہے وشن راتوں کوشکابت ہے تواننی ہے سحرسے! ارزا تھا برن اُس کامرے ہاتھ سے حجو کر ديكها نفامجه أس نے عجب مرت نظرسے كيا تفان كے بكلاتھا، كہاں آ کے برط اسے! يوجهے توكوئى اس د لِ شرمندہ سفر \_\_ آیا ہے بہت دیر میں وہنخص ، بر انسس کو عدبات کی اِس بھیر میں دیکھوں میں کرحرسے

درا پھرسے کشا ۱۹۸

ہم در ق گزرگاہ تو خاشاک تھے ہسیکن! وہ لوگ ، جو نسکے تھے ہوا دیکھ کے گھرسے!

ایسا نونهیں ، میری طرح مسسرو لب مجو! قدموں بیر کھڑا ہوکسی اُ فیاد کے در سسے

دن تھے کہ ہمیں شہر بدن تک کی خبر تھی اوراب نہیں آگاہ نری تعییر خبر سے

ا مجد نه قدم دوک که وه دُور کی نسنه ل سیکے گی کسی دوزاسی گردیسے نے سسے دریا کی سُوا نیز نقی ، کشتی نقی پرانی
دوکا تو بدن ، دل نے گرایک نه مانی
میں بھیگئی آنکھوں سے اُسے بھیے ہٹاؤں
مشکل سے بدن ابر میں دیوار اُٹھانی
نکلا نقا نجھے ڈھؤٹدنے اک ہجر کا تارا
بھراس کے تعاقب میں گئی، ماری جوانی
میو بار زمانے نے سنی سیے یہ کہانی!
سو بار زمانے نے سنی سیے یہ کہانی!

زايم سے كنا

یہ بل سے یماں بھیول کہاں پیھے برس کے سے دن نو وہی دوست مگراور سے بانی

کس طرح مجھے ہونا گاں ، ترکب و فاکا آواز میں تھہ۔ او نفا ، کہے ہیں دوانی اب میں اسسے فائل کہوں آمجہ کہ میبیا کباز خم مہر جھوڑ گیا ، اپنی نب نی ا

ترى زدسسے بكلنا جا ہنا ہے به دریا و خ بدانا چامتا سب وەسپنا،جس كى مۇت مىنبى ب مری آنکسوں میں بلنا جا ہتا ہے دلوں کی ماندگی بہ کیا تعجب ! كه سُورج معى تو وصلنا جائتاب نشعست درد بدلی به تواب ال ذرابساه بدانا جابتا سب بئواسه بنداورشعله وب

بهت ہی تیز ملنا جاہنا ہے

درا پیمرسے کن ۲۲

بر دل إسس كرد باد زندگي بين بس إك لمحدستبطانا جامنا ب مجے بھی سے مناہے کربا کا مرامسسرتي أجهلنا جابنا سب نهیں ہیں نرجمائ سنم ، به آنسو به پانی اسب اُبلنا چا متا ہے كزست يتصحبتون كاابك بشكر مرسه بمراه جلنا جابتناسيه و سرکھوں کی ادا کہتی ہے امجد كونى بخسب يكهانا جابها سب

چھٹریں کے وہی فصہ عم اور طرح سے لاہیں کے تھے راہ بہم اورطرح سے سىرك مى جبير، سين مي بندار خدائي! اب أستے ہیں معیم میں اورطرح سے ہوتاہے گماں ان پرکسی دسست طلب کا اب کھوسلے ہیں باروں نے علم اورطرح سے ہے کام مما وات محسسد کومطانا كرتا ب عرب اور، عجم اورطرح سے ہم سوچتے رہتے ہیں عطا اورطب رح کی دینا سے ترا وسب کرم اورطرح سے مرت توشهيدان محبّت بھی ہيں المحب جائتے ہیں مگر سوئے عدم اورطرح سے

جرے بدمرے زلف کو بھیلاؤ کسی دن كياروزگرجيخ بهو، برمس ما و كسي دن رازوں کی طرح اُزوم دلی کسی شب دت سبرے ہاتھ کی کھل جاؤ ، کسی دن ہیڑوں کی طرح حُن کی بارسنس میں نہا لوُں بیروں کی طرح حُن کی بارسنس میں نہا لوُں بادل کی طب رح حِمُوم کے گھرا و کسی دن خوشبو کی طرح گزرد مرے دل کی کلیسے بچونوں کی طرح مجھ ببر بھھر جاؤ کسی دن عصر باتد كو خبرات ملے سب بر قبا كى يم تطف شب وصل كو دومراؤ كمسى ون كزري جومرے كھرسے تورك جائيں سانے اس طرح مری راست کو چمکا د کسی دن میں اپنی سراک سانس اُسی دات کو شیردوں سررکد کے مرے سینے ببرسوجا و ،کسی دن

# سينے كيسے بات كريں

سپنے کیے بات کریں!

سپنے کیے بات کریں!

سپنے کس سے بات کریں!

جن لوگوں کا رسنہ شکتے عمر میں رزق خاک ہوئیں

اب وہ لوگ اور اُن کے سپنے دیکھنے والی

انکھیں بچھ کر راکھ ہوٹیں

راکھ کے اس ا نبار میں ہوں کے کیسے کیسے زندہ خواب!

خوابوں کی اس راکھ کو لیکن چھٹے ہے کون ؟

خوابوں کی اس راکھ کو لیکن چھٹے ہے کون ؟

زرا<u>یم سان</u> ۲۲

جس رستے پر جیماؤں نہ پانی اُس پر ڈوائے ڈیرے کون ؟ جس مٹی میں رہبت ملی ہو اُس میں کسے باغ دگائیں! دریا ہی پایا ہے ہوجب نو اس میں کشنتی کیا ہے جائیں!

خوشبوایک آ دارہ جبونکا ،اس جبونکے کو گھیرے کون! کیے دنیا کو بنااؤں ، تم موتے ہو میرے کون!!

<u> ذریعرسے کن</u> - ۷4

### منظر \_ بينظر

کاسه ہے گدائی کا درولیشس کا پیالہ بھی مانیکے کی صنبیا سلے کریہ جاند ہمواروش بیہ جاند ہمواروشن اور جاند کا ہالہ بھی

امروز کا بردا مبو، ماضی مبوکرسن دامرو!

اک بھیدانو کھاسیے اک دازیہ گراسیے
اس برف کی گھاٹی پہ کچھ دیر کو تھراسیے
خوابوں کا اُجا لا بھی، دن رات کا جالا بھی
یہ بچھنا ہوا منظر اور دیکھنے والا بھی!

فرا بھر سے کنا

### خواب ا ور خدت

جائے میں بھی سونی ہیں ، كجمرا كميس السي موتيين! بے وہم کلیوں کی صورت ہونے مولے کھلتی ہیں ونیا کی اس عصر میں اونہی اک کھے کو بلتی ہیں؟ محفل محفل گھومنے والے لوگ اکیلے ہوجاتے ہیں ان انکھوں کی کھوج میں کثر ابينے آب کو کھوجلے ہی میں نے بھی دیکھی تھیں اک دن البسي سي دومشكل أنكهيس یکی میزاور نوصل انگھیں یوں تو اب تک متنی گزری خوش مینموں میں گزری ہے بیکن ایسے گہرسے مباگر! لیکن ایسی ساحل آنکھیں!!

ورا بعرسے کنا ۔

یوں مگتا تھا جیسے میری رُوح بین رسند بن جائے گا
یا پھراک ہے نام سا پردا ہم نظر ب نن جائے گا
سانویں دروازے کی صورت بہتی مجھ برگھ ل جائے گی
یا بھر شمعے ہجر کی صورت نظرہ قطرہ گھٹل جائے گی
یوں مگتا تھا جیسے اب وہ
موڑ لبس آنے والا ہے
جس کے بعد اُجالا ہے

(یا بھر ہانی عمر کا رسنداک ہے معنی ہالہ ہے !)

ان آبکھوں کی راہ ہیں سب بہ خواب اور خدشنے رکھوں گا اب جو اُن کو دیکھوں گا اور دیکھ سکا تو پڑھیوں گا؛ درا مجرسے کن ۸۰

### يلى اوروه

یں اُس کو دیکھتا ہوں بیاس کا مارا ہوا ہے۔ بہنت ہی فاصلے سسے اک کنوٹیں کو دیکھتا ہے۔

> میں اُس کو جُومنا ہوں "ناش میں ہارا ہوا ہوسے اخبری دا وُکے بینے اُٹھاکر جُومنا ہے۔

## وہ نو بھری بہارکے دن تھے!

موہموں کے اس ملنے اور تجدا ہونے سے
جانے ول کا کیارشنہ ہے!
جب اک ہوسم دوسرے ہوسم سے ملنا ہے!
جانے کیوں اس دل کے اندر۔ دُورکہیں پر
ایک چھنا کا سا ہوتا ہے
ایک چشننے کے برتن
اک وحتی آواز کوشن کر
جھوٹے سے دوریت گھروندے
جھوٹے سے دوریت گھروندے
جھوٹے سے دوریت گھروندے

درایم سے کمنا ۱۲

بخمتی رات کا سناناکیوں خوف رگوں بین تجرنا ہے ؟ بت جمراکی دہرز پہھرا بت جمراکی دہرز پہھرا المحد کس سے ڈرتا سہے ؟

وہ تو بورے جاند کی شب تھی جب اک تارا تو ما تھا! وہ تو بھری بہار کے دن تھے جب تو جھ سے مجھر اتھا!

## ابک کمرہ امتحان میں

بے بگاہ آنکھوں سے دیکھنے ہیں برجے کو سے خیال ہاتھوں سے اسے ان سینے سے نفظوں بر آبکلیاں گھماتے ہیں ان سینے سے نفظوں بر آبکلیاں گھماتے ہیں اس سالنا ہے کو دیکھتے ہی جلتے ہیں !

ہرطرف کنکھیوں سے رکیج بچا کے یکتے ہیں ،
دوسروں کے برجوں کورہنما سیھنے ہیں ،
شاید اس طرح کوئی، داستہ ہی مل جائے!
بے نشاں جوابوں کا کچھ بہتہ ہی مل جائے!
مجھ کو دیکھتے ہیں تو
محمد کو دیکھتے ہیں تو

یوں جواب کا پی ہے، صابت لگانے ہیں دائمسے بناتے ہیں حصے اُن کو مربعے کے مسیع جواب اتریس زرا پھر سے کتا سم

اس طرح کے منظر میں امتحان کا ہموں میں ، دیکھتا ہی رہتا تھا نقل کرنے والوں کے نقل کرنے والوں کے نت مشریقوں سے آب نطف لینا تھا ، دوستوں سے کتا تھا ا

کس طرف سے جانے بہ آج دل کے آنگن میں اکس خیال آبا ہے مبنکڑوں سوالوں سا اک سوال لایا ہے

" وقت کی عدالت میں

زندگی کی صورت میں

برجونبرے ہاتفوں میں ،اک سوالنامہ ہے

کس نے یہ بنایا ہے!

کس لیے بنایا ہے!

کس لیے بنایا ہے!

کی مجھ میں آیا ہے ؟

زرا بمرسائن

زندگی کے برہے کے سب سوال لازم بیں ، سب سوال شکل بیں!

بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں برچے کو بے خیال ہاتھوں سے ان بنے سے نفظوں برانگلباں گھما نا ہوں ماشید لگا تا ہوں ماشید لگا تا ہوں ، دائر سے بٹانا ہوں ، یا سوالنا ہے کو یا نا ہوں ، یا سوالنا ہے کو یہ کو یہ کیمتا ہی جانا ہوں !

درایم سے ات

O

کوئی میں آدمی پورا نہیں ہے کہیں آدمی کی برانہیں ہے کہیں آنکھین کہیں جبرانہیں ہے یہاں سے کیوں کوئی بیگان گرائے!

برمبر سے کیوں کوئی بیگان گرائے!

برمبر سے واب می رسنہ نہیں ہے

جہاں برینے نری بیکوں کے سائے

وہاں اب کوئی بھی سایا نہیں ہے

وہاں اب کوئی بھی سایا نہیں ہے

زمان دیکھنا ہے ہرتمان ہے یہ لواکا کھیل سے تھکنا نہیں ہے ہزارہ ن شہر ہیں ہمراہ اس کے

مروی روی مروبان مافردشت مین تنهانهیں ہے ورا پھرے لئا م

یہ کیسے خواب سے جاگی ہم آنکھیں کسی نظر پر دل جمتا نہیں ہے جو دکھیو تو سراک جانب ہمندر گر بینے کو اک قطرہ نہیں ہے مثال چوب نم خود وہ ، بیسبنہ مثال چوب مرحلتا نہیں ہے فراکی ہے ہم کر حلتا نہیں ہے فراکی ہے ہی بہجان ، شاید کہ کو ٹی اور اُس جیسا نہیں ہے زرایم <u>کان</u> ۸۸

بجربحي

دن رات کے آنے جانے میں ونیا کے عمائب خانے میں كبهى ننيش وعند لي موتني بري كبهي نظرما ف نهين موت إ كبهى سوج بات تهيس كرنا كبعى تارى أبكم بدلتے بي كبهي منزل بيهيدي ب كبمى دستة آكے بيك بي كبحي أسبس نورنهين حرفضنين کیمی فدننے پوئے ہی كبهي أنكمين بكونهدسكتي كبهى خواب ادهور يرجون بي برسب نوصیح سے سکن اسس ا شوب کے منظر نامے میں ر دن رات کے آنے جانے میں دنا کے عجا ثب خانے ہیں)

مجص سابد کرنی آنکھوں کے بیماں تو دکھائی دبیتے ہیں! ہاتھوں سے اگرجیہ دُورسهی ،امکاں نودکھائی جیتے ہیں! ہاں ، رببت کے اِس دریا ہے اُدھر إك بيرون والى تستى كے عنواں تو د كھائى دينتے ہيں! منزل ہے کوسوں ڈورسہی بر درد مهی ، رنجور سسهی زخموں سیے مسافر پیچُور سہی برکس سے کہیں اے جان وفا مجھ ایسے گھاؤ بھی موتے ہی جنہیں زخمی آب نہیں دصونے بن روئے موسئے انسو کی طرح سیسنے میں چھیا کر د کھنے ہیں اور ساری مرہبیں ر<u>وت</u> نبندیں بھی ہیا ہوتی ہیں ، سینے بھی دور نہیں ہوتے كبول هرمجى جاكة رمنغ بين إكيون سادى دان نبين سوت ابكس سے كہيں ليے جان وفا كس آك بين صلة رسية بين ،كيون مجه كرراكدندين بوسنة! درا بيمرسے كنا • ٩

كهاں آكے دُكنے تھے راستے! كهاں موڑ تھا! اسے مُجول جا وه جو مل كيا أسے ياد ركھ ، جونهيں ملا اسسے تھول جا وه زرمےنصیب کی بارشیں کسی اور چھت یہ برسس گئیں دل بے خبرمری بات من اسسے عُبول جا ، اُسسے عُبول جا میں تو کم تھا نیرے ہی دھیان بن تری آس نیرے کمان میں صبا کہ گئی مرے کان میں میرے ساتھ آ، اسے مجھول ما کسی انکورس نہیں انک عم، تربے بعد کچھے کھی نہیں ہے کم شخصے زندگی نے تجالا دیا ، تو بھی مسکرا ، اسسے تھول جا كهيں چاك جاں كار فونهيں ،كسى آسسنيں پر نهو تهيں

كشهب راه ملال كانبين ون بها،أس يمول جا

- 91

کیوں اُٹا ہوا ہے عبار ہیں ہون ہرنگی کے فشار ہیں وہ جو درج تھا ترسے ہخت مین سووہ ہوگیا ، کسے تھول جا

ندوه آنکه مهمی تری آنکه مقلی نه وه خواب بهی تراخواب نفها دل منتظر نوید کس سلب ، نرا جاگست ، است کهول جا به جوران دن کا میکی میل سا ، است دیک اس به نفیس نه کر نه به میک کوئی می میستقل ، سب برائد، است مجول جا نه بین مکس کوئی مجمی منتقل ، سبب برائد، است مجول جا

جوبساط جاں ہی اُلٹ گیا، وہ جوراست سے بلٹ گیا اُسے دو کئے سے مصول کیا، اُسے مت بلا، اُسے مجھول جا اسے دو کئے سے مصول کیا، اُسے مت بلا، اُسے مجھول جا

تو یہ کس لیے شب ہجرکے اُسے ہر سارے میں دکھن وہ فلک کرجس بیر ملے تھے ہم ، کو ٹی اور تھا، اُسے جُھُول جا

شجھے چاندین کے ملا تھاجو، نیے ساحلوں یہ کھلا تھا ہو دہ تھا ایک دربا دصال کا ، سواً ترکیب ، اسے تھول جا

اینے گھر کی کھٹر کی سے میں اسمان کو دیکھوں کا جس برنبرانام مکھاہے اُس تارے کو دھو بردس کا تم بھی ہزنرب دیا جلا کر بیکوں کی دہیسے برکھنا میں بھی روزاک خواب تمصالے نے ہم کی جانب بھیجوں کا ہجر سکے دریا میں تم بڑھنا نہروں کی تخب ریس بھی یانی کی ہرسطب ریبایں کچھ دل کی باتیں مکھوں گا جس تنہا سے پیڑے نیجے ہم بارش میں بھیگے تھے تم ہی اس کو مجھو کے گرزنا میں ہی اس سے لیٹوں گا "خوابمافر لمحوں کے بین ماتھ کھاں یک جائیں گے" تم نے بالکل میں کہاہے میں میں اب کچھ سوجوں کا

#### دراپھرے کتا ۔۔ سر ہ

بادل اوره کے گزروں کا میں تیرے کھرکے آنگن سے توس فزح کے سب رنگوں میں تجد کو بھیگاد کھوں کا رات گئے جب جاند سائے مکن میٹی کھیلیں کے آدهی نیسند کا سبنا بن کرمین بھی تم کوچھولوں گا ہے موسم بارش کی صورت دیر ملک در دور ملک تیرے دیاری پر میں بھی کن من کن من من مرسوں کا تنسرم سے دوہرا ہوجائے گا کان بڑا وہ بنداھمی بادسباکے لہے ہیں اک بات ہیں ایسی پُوجیوں گا صفحه صفحه ایک کمناب حُسن سی کھکنی جائے گی اوراسی کی نویس بھر میں تم کو از بر کربوں گا وقت کے اک کنکر نے جس کو عکسوں میں نقیبم کیا آب رواں میں کیسے احجہ اب وہ جبرا جوڑوں گا

## ہوا سیلی بجاتی ہے

نرزاں کی بالکونی سے مواسبٹی بجاتی ہے جبلو\_چلنے کا وقت آبا

درختوں سے ہزاروں ختک بیتے ٹو شنے ہیں
اور اُس کے ساتھ اُڑتے ہیں
وہ شاید نور نہیں اُڑتے . . . . ؟
نفا اُن کو اڑاتی ہے
ہوا سیٹی ہجاتی ہے
ہوا سیٹی ہجاتی ہے
گٹاں کے کسی نامہر ہاں کو شنے ہیں تھوڑی دیر کو درکتے ہیں
ہیلی گھاس کے اُس اجنبی صحرا کو شکتے ہیں
ہیلی گھاس کے اُس اجنبی صحرا کو شکتے ہیں

جوان کے ۔۔۔ اور اُن کے اثبیاں کے، درمیاں بھیلام واہے
اور جن کی حد نہیں ملتی
خزاں اس اجنبی صحرا کی حدّ ممکنہ ۔۔۔
اُن کی جانب و کیفنی ہے
اور اک فاشح کی صورت مسکراتی ہے
مہواسیٹی مجانی ہے

ہواسیٹی بجانی ہے تو یہ رکتے ہوئے بنتے ہیں انجان سی دہشت کے ڈرسے کیکیاتے ہیں لرزگر مسر جھکاتے ہیں لرزگر مسر جھکاتے ہیں لرزگر مسر جھکاتے ہیں گلناں کے کسی نادہر بال گوشنے کی بیتی سے ہوا ان کو اٹھاتی ہے ہوا ان کو اٹھا کی بیتی سے ہوا ان کو اٹھا کی بیتے سے مدعا مطرکوں بید لاتی سہے ہوا ان کو اٹھا کرشہر کی بے قدعا مطرکوں بید لاتی سہے

میں ان بیّوں کو حبب ننہ وں کی مراکوں پر بھورتے دیکھتا ہوں سوچیا ہوں ۔۔! "ادھورے خواب کی صورت یہ بے کل بے نوابیتے حبب اُڑتے ہی تواہینے دل میں کیا کیا سوچیتے ہوں گے ہ سفرکے زخم کا کچھے تو مدا وا سو پہتے ہوں گے ؟ "
میں اپنے پاؤں سے لبٹا ہوااک مضطرب پنٹرا کھا تا ہوں
اورائس سے پوجھتا ہوں ۔۔۔!
مری ہاتیں وہ سنتا ہے گر کچھ بھی نہیں کہتا
بس اک زخمیٰ گہسے میری جانب دیکھتا ہے

دری ہاتیں ہوں تھی جھرا اُٹھا تا ہے

ا بیانک وقت گرگتا ہے۔۔۔۔

ہیں اُس بنتے کے چہرے میں خود ابنا عکس باتا ہوں

کسی انجان سی دہشت کے طررسے کیکیا تا ہوں

مری گردن بہ جیسے جیسکی سی سرسراتی ہے

فضا میں اجبنی سے درد کا کرا اُنجر تا ہے

نمی سی بھیل جاتی ہے ۔ ہواسیٹی بجاتی ہے

نزداں کی بانکونی ہے

ہواسیٹی بجاتی ہے ۔ ۔ ۔ ، واسیٹی بجاتی ہے

ہواسیٹی بجاتی ہے ۔ ۔ ، واسیٹی بجاتی ہے

فرامیرے کنا

 $\odot$ 

بانجه اراده اور کوئی! خصول وعده اور کوئی! هم جیسا کیا دیکها ہے! تم نے ساده اور کوئی دل بین ساراکھوٹ ہی کوٹی نن بیلسیادہ اور کوئی دیر وحرم نوجیان بیلے دیمیں جادہ ، اور کوئی دیکیمیں جادہ ، اور کوئی وزیم سے کن م

دل میں اب کیوں ہتاہے!
تم سے زیادہ اور کوئی!

المحلے تصیم کینے گھرسے
کرکے ارادہ اور کوئی
مائرکس امید بد مائیس

### فاصر

نوشبوکی پوشاک بہن کر کون کلی میں آبا ہے! کیسایہ بیغام رساں ہے! کیسایہ بیغام رساں ہے!

کھٹری کھول کے باہر دیکھو، موسم میرسے دل کی باتیں، تم سے کہنے آیا ہے ورايم عالى

تنهد کہیں گے سے کو بھی جينا تو سيے ہم كو بھى نجح بن جلتے دیکھا ہے بچھولوں سکے موسم کو بھی بازاروں بیں کے آئے ہوگ تو دل کے غم کو بھی مهلت آنکھ بھیکنے کی منظر کو بھی ، ہم کو بھی صدیوں بیجیے بھاکے گا تهرا جو اک دم کو بھی درا بعر سے کن ۱۰۱

قاصد کر کے دیمیں گے اب کے جہنے مم کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی نوڑ کے حب م جم کو بھی انوڑ کے حب م جم کو بھی اسلام کر اللہ بیں مولا — نیری ڈبیا بیں جبین سطے گا ہم کو بھی ! المحب ڈ اُونجا رکھیں گے المحب ڈ اُونجا رکھیں گے ۔ اونجا رہھی کو بھی ۔ اونجا رہھی کے بھی ۔ اونجا رہھی ۔ اونجا رہھی کے بھی کے

0

وہ جوا وبر ہے بیٹھا مہوا ، اور ہے میری سبتی کا شاید خدا اور سب وسل کی شب تو جمکے تھے تاریے بہت ہجری سفام کا سلد اور ہے شهربیں جو اڑی وہ خبسبہ، اور تنفی جس سے گرزرے تھے ہم، واقعدا ورسم كررا بون مسلس سفركس سيلے ؟ ائس کی سبتی کا تو راسته اور ب خود کو سکتے ہیں کیوں ، احبنی ، احبنی! مکس بدلاسے یا آئٹ اور ہے

زر پرسے کنا ساءا

ماند پڑتے ہوئے منظب وں کی قسم! وابسی کے سفر کا مزا اور سب

در دمهن وفا، کس طرح سے ڈکے! اسس گرکی تو آسب دمجوا اور سہے ابنے "ناروں سے کہنا ، چھکتے رہیں! میری آنکھوں میں اِک رتجگا اور ہے

اب توہے راکھ کی ایک متھی، بددل جو بہوا ہے لڑا تھا ردیا اور ہے! ندایعر<u>ے کن</u> مع ۱۰ ا

### صدائے آئے

تری آبه ف منگنی دوببرکوایک پل میں شام کرتی ہے اُنزتی ہے سواد ہجر میں کچھ اس طرح ہیںے مدائے آسنا کوئی مدائے آسنا کوئی گھنے ،گرے ، اندھیرے جنگلوں کی بے یقینی میں رہنے منزل دکھاتی درخ منزل دکھاتی دوشنی کا کام کرتی ہے ! ہاتھ بہ ہاتھ دھرے بیٹے ہیں، فرصت کنی ہے ؟ پھر بھی تیرسے دیوانوں کی شہرت کتنی ہے! شورج گھرسے نکل جیکا تھا کرنیں تیز کے شبنم كُلُ سب بُوجِهِ رہى نفى" مهلت كتنى ہے"! بے مقصد سب ہوگ مسلسل بولتے ہے ہیں شهریں دیکھوستائے کی ، دہشت کتنی ہے! لفظ توسیب کے اک جیسے بیں ، کیسے بات کھلے ؟ ونبا داری کننی سبے اور جاہن کتنی سبے! ببینے بیچنے آتو گئے ہو،لسب کن دیکھ تو لو ونیا کے بازار میں ان کی قیمت کتنی ہے! دیکھ عند زال دم خورده کی جیسی آنکھوں میں ہم کیسے بہت لائیں دل میں وحشت کتنی ہے!

ایک ادھورا وعره آکسس کا ، ایک شکستہ دل ایک شکستہ دل ایک ادھورا وعره آکسس کا ، ایک شکستہ دل اکت کی تو شہر بو قاکی دولت کتنی ہے!

میں سامل ہوں الحب اور وہ دریا جیسا ہے کتنی دُوری ہے دونوں میں قربت کتنی ہے!

شمع غزل کی تو بن جائے ، ایسا مصرعہ ہو تو کہو إك إك حرف بيسوج كي خوشبو، دل كا أجالا بهوتوكهو راز محبت کہنے والے ہوگ تو لاکھوں سطیت بی راز محبّت رکھنے والا ، مم سا دبجب مو تو کہو کون گواہی دے گا اُٹھ کر جھوٹوں کی اس لیتی ہیں سے کی قیمت دے سکنے کا تم میں یارا ہو تو کہو! ویے تو ہر تنخص کے دل میں ایک کمانی ہوتی ہے بجركالاوا ،غم كاسليقه، درد كالهجه مو توكهو المجدم البريعي نو دنيا كهوم كے دنجمي ہے البيئ أنكفين ببن تو بنادًا البياج سيرا نهوتوكهو

زرا پھرے کنا ۱۰۸

### المحى نو

انجی تو رُت بدلنی نهی انجی تو نجول کھلنے تھے
انجی تورات دھلنی نفی انجی توزخم سلنے تھے
انجی تورسرز بین جاں بداک بادل کو گھرنا نفا
انجی تو وصل کی بارسس میں ننگے یا ڈس پھرنا نفا
انجی تو وصل کی بارسس میں اِک خوشی کا خواب بونا نفا
انجی تو سسینکڑوں سوچی ہوئی باتوں کو ہونا تھا
انجی تو ساحلوں پر اک ہوائے شاد سیسلنی تھی
انجی جو میں رہی ہے، یہ تو کچھ دن بعد جبلنی تھی
انجی جو میں رہی ہے، یہ تو کچھ دن بعد جبلنی تھی

فرا پیم سے کن

مجھر دہے تھے سوہم نے اٹھالیے ،خودہی گلاب جو تری فاطر سحب کے دکھے تھے گلاب جو تری فاطر سحب کے دکھے تھے بہوا کے بہلے ہی جھونکے سے بار مان گئے

وہی جراع جو ہم نے بجاکے رکھے تھے مٹاسکی نہ انھیں روز دشب کی بارشس بھی دلوں بہ نقش جو رنگ مناکے رکھے تھے

حصول من بنا کھ ایسا کام نہ تھا مگر جوراہ میں بتھر اُنا کے رکھے تھے زرایم سے کن آاآ

### وفت بھی کتناظالم ہے

ات برس کی دوری اورمہجوری کے افسون فرمیں لیٹا ہوا افسون فرمیں لیٹا ہوا السان ملا السان ملا السان ملا السان ملا میں اُس کو دیجھ کے مت شدر نفا ملا میں اُس کو دیجھ کے مت میں امیں اور مجھ سے میں امیں اور مجھ سے میں امیں اور محمد سے میں امیں اللہ ملا ملا اللہ میں اور محمد سے میں امیں اور میں اور میں امیں اور میں اور میں میں امیں اور میں اور میں

(بہ وقت بھی کتناظالم ہے! اس ہجرمیں کیا کیا روئے تھے ہم اس یاد میں کیا کیا کھوٹے تھے ہم!} زایمرس*ندگذا* ۱۱۲

کچھ دیر تو دونوں جیب سے دیے ، بھراس نے کہا ۔۔۔ "تم کیسے ہو ہ" بھر میں نے کہا ۔۔۔ " بس اچھا ہوں"

بجرائس نے کہا ، " بہ اننے دنوں کے بعد کا ملنا نوب رہا ... ! کوئی برا نا دوست ملے تو دل کو بھلاسا لگنا ہے .... بیشہر تو ہالکل برل گیا ... اب جیلتی ہوں! "

کھرٹیں نے کہا ،

الا بیں شام سے ہرروزیہاں پر آتا ہوں . . .

حب وقت کے تم آجاتا . . .

اس وقت مجھے بھی حبلدی ہے . . . . اب چینا ہوں ! "

یہ وقت بھی کتنا ظالم سے !!!

### ووسرى ملاقات

ہجری پہلی شام سے اب ک جننی شامیں گرزری تھیں! اُن کی بنچھر جب میں میں نے دائس کے سلمنے کہ نے والی) دائس کے سلمنے کہ نے والی) کیا کیا یا تبن سوجی تھیں!

" باتیں، گزرے برسوں کی جوہم نے الگ سے کا ٹے ہیں عنوں کی اور اُن خوشیوں کی ہم جن سے ہوکر گزیے ہیں جنوں کی اور اُن خوشیوں کی ہم جن سے ہوکر گزیے ہیں جیتوں اور اُن مانوں کی جوعم سے رواں کا رزق ہوئیں "موں اور اُمسٹ کوں کی جو دشت کماں کا رزق ہوئیں"

کیسے کیسے بھٹکے آہو، صحاب کے اسکان ہیں آئے نشمع طلب کے کیسے کیسے روشن پہلو دھیان ہی آئے طوصلتی رات کا جادو ہوگا! المحد لمحد خورسنسبو ہوگا! مجھول اور نشلی کیجا ہونگے! رنگ ہوا سے بیدا ہونگے!

ایک ہی وصل کی بارش سے وہ سائے کوے دھونے کا بعنی میرے ساتھ لیٹ کر ، کچھ نہ کھے گا ، رو دے گا

> ارمانوں کا بجول اجائک کھل ہی گیا حس کے غم میں آنکھ برستی رمہتی بیں آج مجھے وہ مل ہی گیا حس کو میری بیاس ترستی رمہتی تھی دہ ایک جھلکنا جام مرے ہمراہ رہا آج وہ ساری شام مرے ہمراہ رہا

اوس کری تھی آنکھوں میں نوراکھ جمی تھی بالوں بر اور کوئی تھی ڈنبا اس کی، اور تھے اس کے نام سے اور کوئی تھی ڈنبا اس کی، اور تھے اس کے نام سے رمیری جبرت کھی مہوئی تھی شاید مبرسے جبرے براب

اُس نے کہا ' تم مجھے نہ دیجو، آب روان وقت سے بوجھو جیون کے اس کی نیجے سے کتنا بانی گزر جرکا سہے ! مجھ میں جواک شخص تھا زندہ ، وہ توکب کا بھر جبکا ہے میں تو نقط رست موں اُس کا ، دریا جو تھا اُترجیکا ہے

> آوُ جبلواب ابنی ابنی دنیا کو ہم لوٹ جبلیں عدّ ابدیک اس رسنے بین کھرے بیٹم ،لوٹ جبلین "

> > بلطے ہم تو ہم دونوں کے ساتھ زمانہ بلط گیا۔ اُن دیمی تعبیر لینے اک نحواب برانا بلط گیا۔ اُن دیمی تعبیر لینے اک نحواب برانا بلط گیا

فرا يعر<u>سے كنا</u> ۱۱ ۲

جاروں جانب کھررہی تفی
ایک ادھوری تنہائی،
ہوانے درک کرم دولوں کو
مرط نے دیما وگھرائی
مرط نے دیما وگھرائی
پت جھڑکی دہلیز براس نے
بیر سے جھر گوشی کی
اس کے بعد اُس راہ گرزربر
ور تنک خاموشی تھی

آسمان بربادل تفا اور اس بین تارے سمٹے تھے ہم دونوں کے قدموں سے بچھ سو کھے بتتے لیاتے تھے!! 0

آگ لگی تفی سینه سینه ، سرنشعله جوّالا تھا اب کے شہر میں روسنیوں کامنظرد یکھنے والا تھا دروازوں پربرے موٹے تھے دھے ترکستہ خوالوں والانون مين نفرت كراسيب في ديراد الانفا كليون كليون بعثك المخفاليك تنراخواب مص ميرب برون نے اپنی لا کھوں نبیدیں بیچ کے بالا تھا ابی اپنی شق کے دیوں دریا میں کود بڑے صب صرف جهازي اسطوفان ين وصيفوالا عما امبریه تقدیرتھی اُس کی یا تدرست کا کھیل ؟ كراجهان بررات كالبجيمي بتقوري دورامالا تقا

زاہرے کتا ۱۱۸

## نبرے دھیان کی نبر ہوا

بت جھڑک دہین بیر کھرے سیے چیرا بتوں کی صورت ہم کو ساتھ لیے بھرتی ہے نبرے دھیان کی نیز موا! ولايعرب الم

دل بن كنن جمد بانده تفع تفطئ في كالم وه ملا توسب ارائ ت توطرنا اجعت الكا

بے ارادہ لمس کی وہ سنسی بیاری گل ا کم توجہ آبکھ کا وہ دیمیسنسا اجھالگا! نیم شب کی فامشی بین مبلیتی مٹرکوں بیکل تیری یا دوں کے مبلو میں گھومنا اجھالگا اُس عدوثے جال کو آمید میں بڑا کیسے کھول میں جب بھی آیا سامنے وہ بے وفا اچھا لگا زدایم سے کن ۱۲۱

# جنگلی مجودوں کے لیے۔ایک نظم

خوش نما لوکیو
خوش ادا لوکیو
نم جو ہنستی ہوئی کھلکھلاتی ہوئی
خوشبوڈ س کی طرح رقص کرتی ہوئی
کیکشاں کی طرح جگمگاتی ہوئی
راہ جلی ہوتو
ایسے نگنا ہے جیسے
زمیں پر دھنک سی اُترائی ہو

ا پنے بے باک سے ہفتہ وں میں ترقم میں گم حس گھٹری
تم مسروں کو جھٹاک کر
گھٹا ڈسٹ زلفوں کو
جہردں کے جادو گھروں سے ہٹاتی ہوتو
ا بیسے نگتا ہے جیسے
ا جانک فضا میں بہار آگئی ہو!

وگفون کا دہ صحرا جو جاروں طرف بجدیاتا جاریا تھا سمط ساگیا ہے مجھے یہ بہتہ ہے! ابھی تم ہجو اس رگرزرسے مری سمت دیکھے بہنا ابنی عمروں کی شہنم میں بھیگی ہوئی خوشبو ڈس کی طرح سے گزرجا ڈگی نو بہ جادو بھی نا بجد ہوجائے گا۔ زا پھرسے کنا ۱۳۳

گر لوگیو،
خوش نما ،خوش ادا ، بےخبر لوگیو
بین تحصارے بلے لینے دل کی تہوں سے
دُما ما نگما ہوں
نم یونہی خوسٹس رہو، مسکراتی رہو
مرخوش کا وہ بُل
جوتعارے میں سے مرے دل پر نازل تہوا ہے
نمارے شب وروز پر اس طرح بجبیل جائے
کہ نم اس کی خوش ہوسے مہکی رہو
اور دن ڈوب جلئے

ایک آزار ہوئی جاتی ہے شہرست ہم کو خودسے طنے کی بھی ملتی نہیں فرصت ہم کو رفت ہم کو رفت کا بیمسافر ہے ، رہ جاس کا نہیں!

ارشیٰ کا بیمسافر ہے ، رہ جاس کا نہیں!

لینے سائے سے بھی ہونے گی وحشت ہم کو ایکے!

آنکھ اب کس سے تحیر کا تماست مانکے!

ابنے ہونے پہمی ہوتی نہیں چرست ہم کو!

اب کے آمید کے شعلے سے بھی آنکھیں نہیں والیں جم کو!

وال کے آمید کے شعلے سے بھی آنکھیں نہیں والیں ہم کو المبانے کس موڑ پہلے آئی مجتسب ہم کو المبانے کس موڑ پہلے آئی مجتسب ہم کو

140

کون سی رُت ہے زمانے میں ہمیں کیا معلوم ابینے وامن میں بیاے بھرتی ہے حسرت ہم کو زخم یہ وصل کے مرہم سے بھی شابر نہ بھرے مرہم سے بھی شابر نہ بھرے مرہم سے بھی شابر نہ بھرے مرہم ابینی ملی اب کے مسافت ہم کو وابغ عصبیاں تو کسی طور نہ بھیلتے المحب کے مدان ک

### اوک مجسّن کرنے والے

چپکے چپکے جب جاتے ہیں

الوگ مجتت کرنے والے !

المروا سنگ کی جاتے ہیں

الوگ مجتت کرنے والے !

المحوں آکھوں میل پڑتے ہیں تاروں کی قندیل ہیے

المحوں آکھوں میں پڑتے ہیں تاروں کی قندیل ہیے

جاند کے ساتھ ہی ڈھل جاتی ہیں

وگ مجتت کرنے والے !

زرا پھرسے کن ۱۲۵ –

دل بین بچهول کھلا دیتے ہیں

اگر بین راگ جگا دیتے ہیں

اگر بین راگ جگا دیتے ہیں

وگر مجتن کرنے والے!

بانی بیج بنانند صورت خود تو گھتے تہتے ہیں

سم کو شہد بنا و سینے ہیں

وگر مجتن کرنے والے!

نواب نوشی کے برجانے ہیں وگ مجتت کرنے والے ا زخم دلوں کے دھوجاتے ہیں لوگ مجتث کرنے والے ا ہتنی تنتی لدانے ہیں مجھولوں کی اُتمبد لیے اک دن خوشبو ہو جاتے ہیں لوگ مجتث کرنے والے ا تداپیرسےکن ۱۲۸

بن جائے ہیں نقش و فاکا لوگ مجتن کرنے والے! حجو کا ہیں ہے جین ہواکا لوگ مجتن کرنے والے! میل ہوئی دھرتی ہہ جیسے بادل گھرکر آئیں بنتی ہر ہیں فضل خداکا بنتی ہر ہیں فضل خداکا لوگ مجتن کرنے والے!



شہر آحب ٹرا ہو تو آباد کروں! جون عُبولے آسے کیا یاد کروں!

ماری چیزین ہی بدل کر رہ جانبیں اک مجنز ایسا بھی انجیب دکروں

میرے تفظوں سے کی جائے انر کوئی خواہش جو تر ہے بعد کروں

عبیک بعنت ہے! سلے یا شاطے کیوں میں رسوائی صندیاد کروں

کوئی اُس آبھے بہ نشابد اُنزے! روز اک خواہب کو آزاد کروں

یہ تو ہے کھیل کا حصت آجد کس لیے نمکوہ سے دا د کروں زرابعرے کن • معال

### درد کے رشتے بجب ہیں

درد کے رشنے عجب ہیں کوئی اِن کی حد نہیں کوئی ان کی نضاہ نہیں ہے اور کوئی مرحد نہیں

" یہ" زماں" اور بہ" مکاں "

یہ قربتیں ، بیر دُوریاں!
دُوریک بجھتی زمیں اور اُس پہ بھیلا اُسماں!"
درد کے زنستوں کے آگے ان کی ساری وعتیں
درد کے زنستوں کے آگے ان کی ساری وعتیں
درین کے اگ بے تھکانہ ذرّ سے سے زیادہ نہیں

درا بھرسے کن اسوا

اس گھڑی جاروں طرف اِک ہجرکا اُشوب ہے میرے نیرے درمیاں اک خواب بینہ کوب ہے!

مجرمی اے جان سخن! جس طرح اہل سخن کی گفتگو کتنی صدیوں کی مسافت ایک بل میں کا تی سبے تیری میری خواہنوں میں ، ابینے دکھ سکھ یا نتتی ہے تیری میری خواہنوں میں ، ابینے دکھ سکھ یا نتتی ہے

اورجیسے
اجنبی سی کہکٹاں سے ڈوسلتے نایے کی حتو
رفتنی رفنارسے جلبی ہوئی ہم کمک پنجی ہے
اور جیسے کچھ پرندے
موہوں کے ساتھ اُڑتے
اپنی اپنی نزلوں کے راستوں پر
متقل پرواز کرتے ہیں
متقل پرواز کرتے ہیں
سیجوں پراُ ترتے ہیں
سیجوں پراُ ترتے ہیں

زریجے کت ماموا

ہمارے خواب بھی دان کی طرح)
اک دن ہمارے "مست" کی شاخوں یہ آتریں گے
دھنک کے دنگ ان بھی گی ہوئی آنکھوں پر آتریں گے
کہ دشتے درد کے،
منزل بھی ہیں تطبی سارا بھی!
ہمارے خواب کی تجمیم بھی ہیں
استعارا بھی!
استعارا بھی!

ذکرِ معصوفی اور زباں میری ایس میری ایس میری ایس تاب و توال کہال میری ان کے زور بیال کے جادو سے ہر طرف پیملی داستال میری

دیمی ماحول میں پرکھوں کی نشانی ریکھی ایپ فاحول میں پرکھوں میں جوانی ریکھی ایپ فاحول پر میں جوانی ریکھی پڑھ سکا جو نہ بہلی شہر کی دیواروں پر صفحہ ناز پر اپنی بی کہانی ریکھی

نبرد آزمائی کو غم کے عدو ہے حسیس لفظوں کا آیک بے پایاں لشکر چاہ جانب چاہ عرصد زیرگائی کی جانب جلو میں لئے آیک معنی کا دفتر جلو میں لئے آیک معنی کا دفتر

 بے
 نازک
 مجبت
 کا رشت
 بہت

 بہت
 دل
 آدی
 کا شکنت
 بہت

 ند
 اس
 آبین
 کو یخوکر
 گے

 رکھو
 اس
 کو مضبوط
 و پخت
 بہت

در پیرسے کن سم ۱۳۳

یہ جو مبت گان نسیب از بین بیتمام بین وہی نشکری ا جنھیں زندگی نے اماں نہ دی ، تو ترب حضور میں آگئے

تری بے رخی کے دیار میں میں ہوا کے ساتھ ہوا ہوا اس قرب الموا گئے ترب المین کی تلائٹ میں مربے خواب جبرالکوا گئے ترب وسوس کے فتار میں ترا ننہ رنگ اُجوا گیا مری خواہنوں کے فتار میں ترا ننہ رنگ اُجوا گیا مری خواہنوں کے فیار میں مرب الله وسالِ فی گئے وہ عجم المطبح وہ عجمیب کی وہ ترب کی المطبح مرب خواب میں دورتک کوئی باغ جیسے لگا گئے مرب دار میں انتی سوال تھے مری محر سے نام مل مسل مرب مربی محر سے نام مل مسل مرب کی مرب انتی سوال تھے تربی اس جنتے ہواب تھے تری اک بی استے سوال تھے تربی اس جنتے ہواب تھے تری اک بی استے سوال تھے تربی اس جنتے ہواب تھے تری اک بی آ گئے میں آ گئے مرب اس جنتے ہواب تھے تری اک بھی تا سکے مرب اس جنتے ہواب تھے تری اک بھی تا سکے مرب اس جنتے ہواب تھے تری اک بھی تا سکے مرب اس جنتے ہواب تھے تری اک بھی تا سکے مربی تو اس جنتے ہواب تھے تری اک بھی تا سکے مرب کے اس جنتے ہواب تھے تری اک بھی تا سکے مرب کی ترب اس جنتے ہواب تھے تری اک بھی تا سکے مرب کی تو اس جنتے ہواب تھے تری اک بھی تا سکے مربی تو اس جنتے ہواب تھے تری اک بھی تا سکے مربی تو اس جنتے ہواب تھے تری اک بھی تا سکے ترب اس جنتے ہواب تھے تری اک بھی تا ہوا تھی تا سے تا ہوا تھے تری اس جنتے ہواب تھی تری تا ہواب تھے تری اس جنتے ہواب تھے تری اس جنتے ہواب تھے تری اس جنتے ہواب تھے تری ہواب تری ہواب تھے تری ہواب تھے تری ہواب تری ہواب تھے تری ہواب تر

تكسنه لاكه مونسي كسيكي نہیں سننا گر دریا کسی کی صرورى كيون بي زجم بية فاتى کررتی کیوں نہیں تنہا کسی کی كى كالقدايا تكنين ہے كسي كے ساتھ ہے تیاكسی كی مين أنكهون مين سجائي عيرياسون نشانی ہے مراصع کی برانے ملکے کیڑوں میں امج برطهمى كجيدا ورمجي شوبجاكسي كي

زرایم سے کنا ۱۳۲

## برموسم كاسينا

موسم موسم آبکسوں کواکسینا یاد رہا صدیاں جس میں سمط گیئس وہ لمحدیاد رہا توس فرح کے رنگ تھے ساتوں اُسکے لہجے میں ساری محفل عبول گئی ، وہ جیسے ایاد رہا

#### ڈرامے

ا ا - وارث

١٢ - ومليز

١١- سمث

۱۱۱ وقت

۱۲- د

۱۵ - راست (زرطیع)

(زارطیع)

(زرطبع)

١١- خواب ما كت بي (زيرطبع)

١٥- اين لوگ (زيرطيع)

١٨- گرايامهمان (زيرطيع)



قيمت ؛ سائدروپ

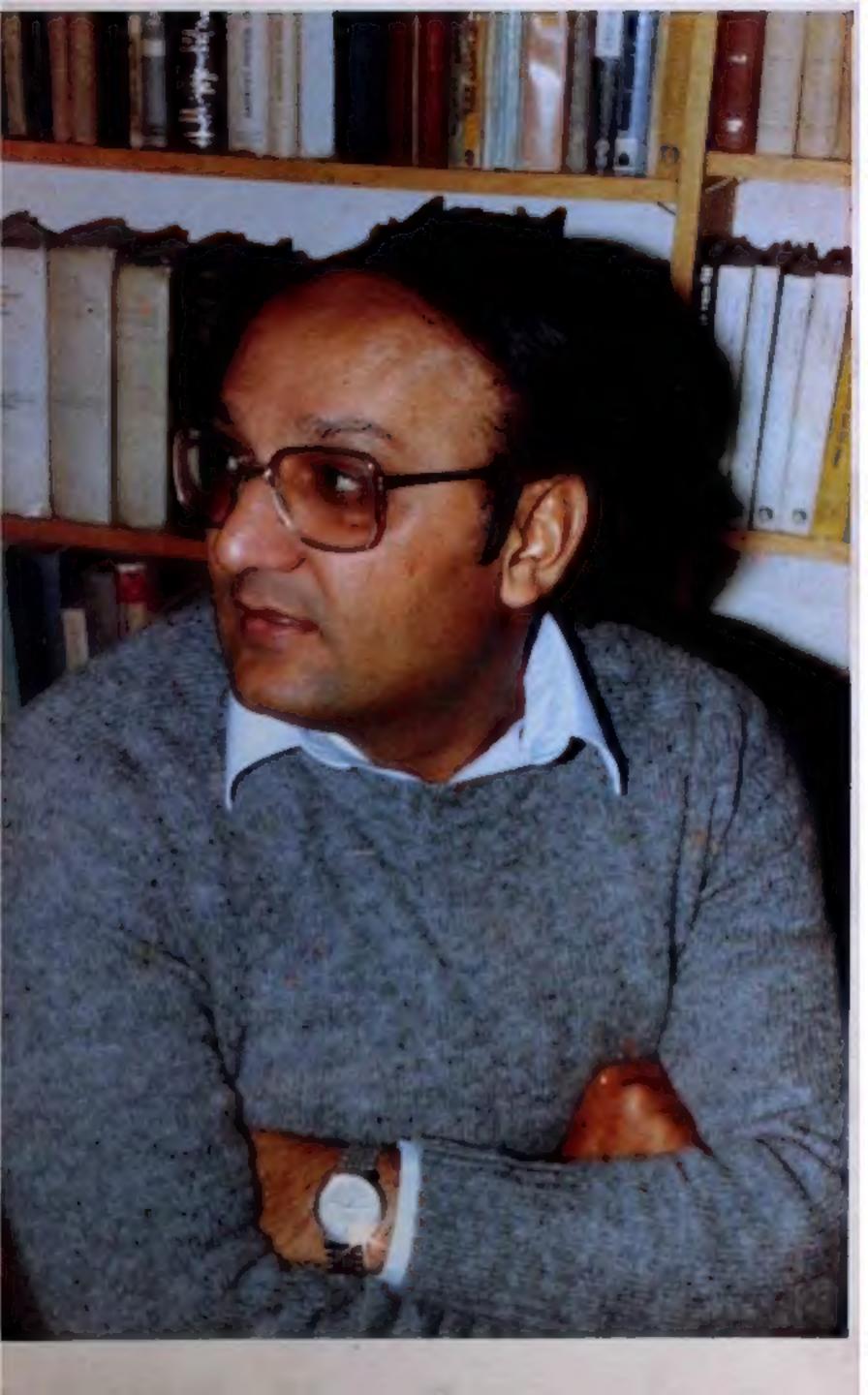